جدية حب الوطني يرمسي ايك ماريخ ساز روئداد (میال) الیس- اے لغیم ایڈووکیٹ ہائی کورٹ بسلسله باکستان گولٹان جوملی 1992ء



میاں ایس اے نیم ایڈووکیٹ ہائی کورٹ 1-مزنگ روڈ' لاہور



## منگمری سے ساہیوال

محرم قار ئين :-

زیرِ نظر اشاعت گولڈن جوبلی اسلامی جمہوریہ پاکتان کو ساہیوال کی حد تک بے شار حسین یادوں میں سے چند ایک کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے آپ کو اس انقلابی تحریک کی جانب اشارہ کرناہے جس کے ذریعے اس ضلع کا نام منگمری سے دوبارہ ساہیوال ہوگیا۔

راقم الحروف نے گور نمنٹ کالج ساہیوال میں بی۔ اے تک تعلیم عاصل کی۔ اور بعد کی تعلیم پنجاب یونیورٹی لاہور سے عاصل کی۔ ابتداء میں ساہیوال میں ہی وکالت کی۔ بعد میں محکمہ مخت پنجاب میں مختلف عمدوں پر تعنیات رہا۔ آپ دوبارہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کے طور پر کام شروع کر دیا ہے۔

ڈسٹرکٹ کونسل ساہیوال میں اس کی تجویز راقم الحروف کے برادر حقیق مفتی ضاء الحن مرحوم نے پیش کی تھی۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انگریزی اثر کو بتدریج زائل کیا جائے۔ اور اپنی مسلم اور علاقائی اقدار کو فروغ دیا جائے۔ ساہیوال کے لوگ ہیشہ اپنے سینوں میں حوصلہ' برداشت اور زندگ میں توازن کی روایات پرورش کرتے رہے ہیں۔ اس امر کے باوجود کہ ان کے ہمسائے میں لاہور' ملتان اور فیصل آباد جیسے مرعوب کن اضلاع موجود ہیں۔ ساہیوال کے لوگوں نے اپنی انفرادیت کو مکتان اور فیصل آباد جیسے مرعوب کن اضلاع موجود ہیں۔ ساہیوال کے لوگوں نے اپنی انفرادیت کو ہیشہ قائم رکھا اور اپنی شاخت کے نقوش زائل نہیں ہونے دیئے۔

اس تجویز کو پایہ مخیل تک پہنچانے میں اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جناب مظفر قادر اور اس وقت کے دپٹی کمشنر جناب مظفر قادر اور اس وقت کے وزیر بنیادی جمہوریت جناب میاں محمہ یاسین خان وٹو نے اہم کردار ادا کیا اور جناب محمہ موٹ خان گورنر نے اس تجویز کی پزیرائی فرمائی۔ اور جرائت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے منگری کا نام ساہوال میں تبدیل کر دیا۔ ساہوال کے لوگ ہمیشہ ان کے اس کارنامہ پر گرویدہ رہیں گے۔

اسلامی جہوریہ پاکتان کی گولڈن جوہلی کے موقعہ پر انہی جذبات کے ساتھ یہ تاریخی بات میں

آپ تک پہنچانے کی سعادت عاصل کر رہا ہوں اور اس سلسلہ میں جناب مصطفے اشرف صاحب نائب صدر اولڈ ہوائز ایبوی ایش -گورنمنٹ کالج ساہیوال اور مقتی ضیاء الحن مرحوم کے قریبی دوست چوہدری مجمد اساعیل صاحب (نوائے وقت) ملک بنیامین صاحب چوہدری رحمت علی صاحب اور دیگر سب احباب کا مشکور ہوں۔ جنہوں نے اس کتابچہ کے تیار کرنے میں میری مدد فرمائی۔

ڈسٹرکٹ کونسل منگمری کے اجلاس عام منعقدہ ۴ اگست ۱۹۲۱ء میں مفتی ضیاء الحن صاحب فیر مندرجہ ذیل قرار داد (نمبر ۷۸) پیش کی جے اتفاق رائے سے تمام اراکین نے منظور کیا۔

"وضلع منگری کا نام کسی غیر ملکی حکمران کے ساتھ نسبت پذیر ہے جو غیر ملکی تسلط و اقتدار کی الیی یادگار ہے جے آزادی اور حربت کی روح پرور فضا میں قائم نہیں رکھا جا سکتا للذا منگمری کو اس کے سابقہ نام ساہیوال سے موسوم کیا جائے جس کے ساتھ اس کی قدیم اور عظیم روایات وابستہ ہیں نیز ضلع منگری سے ان تمام یادگاروں کو ختم کر دیا جائے جو جماد حربت ۱۸۵۵ء کے سرفروشانہ جذبات سے متصادم ہوں اور ان کی جگہ نامور مجاہدین کے زندہ جاوید کارناموں کو جگہ دی جائے جنوں نے غیر ملکی اقتدار کے خاتمے کے لئے خدمات انجام دیں تاکہ وہ بھیشہ قوم اور ملک کے لئے حدمات انجام دیں تاکہ وہ بھیشہ قوم اور ملک کے لئے حیات افروز ہو سکیں۔"

اشرف قدی صاحب نے "منظمری یا ساہوال" کے عنوان سے بندرہ روزہ "فردا" جشن ساہوال ایریش میں جو تحریر مفتی ضاء الحن مرحوم ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ساہوال کی قرار داد پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھی تھی' اس کے چند پیراگراف درج ذیل پیش کئے جارہے ہیں۔

## منتگری یا ساہیوال؟

ڈسٹرکٹ کونسل منگمری کے گذشتہ اجلاس میں ایک معزز رکن جناب مفتی ضیاء الحن نے مندرجہ ذیل الفاظ میں ایک تجویز پیش کی۔ "ضلع منگری کا نام کسی غیر ملکی حکمران کے نام کے ساتھ

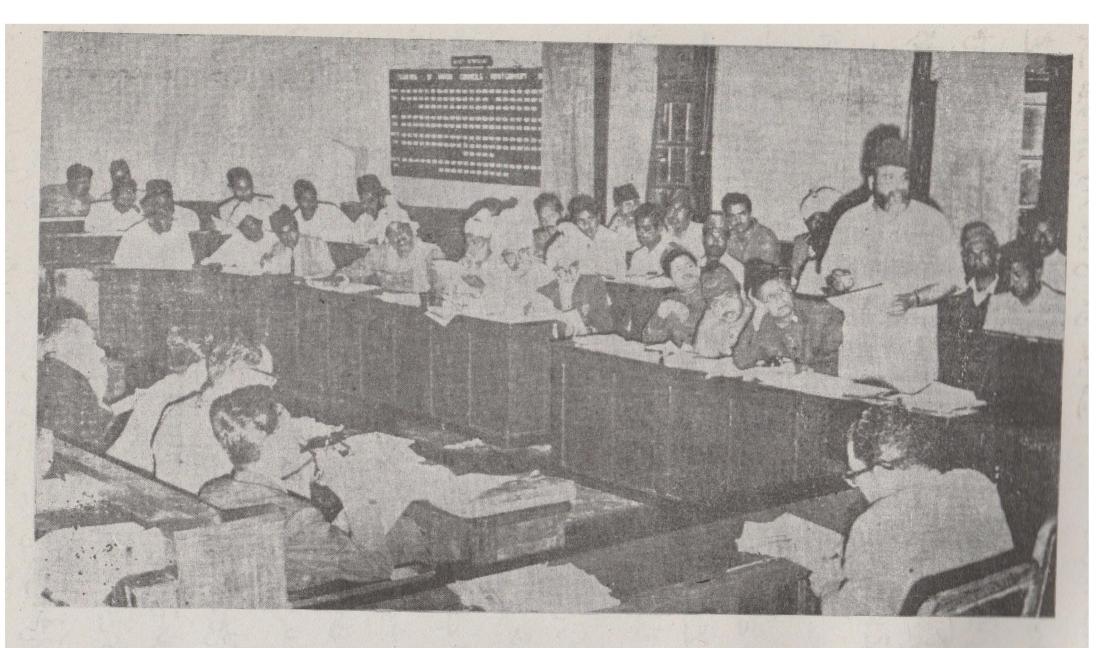

مفتی ضیاء الحسن ڈسٹرکٹ کونسل کے اجلاس میں منٹگمری کا نام تبدیل کرنے کے سلسلے میں تاریخی قرار داد پیش کر رہے ھیں -

نبت پزر ہے جو غیر ملی تسلط و اقتدار کی ایس یادگار ہے جے آزادی اور حریت کی روح پرور فضاء میں قائم نمیں رکھا جا سکتا۔ للذا منگری کو اس کے سابقہ نام ساہیوال سے موسوم کیا جائے۔ جس کے ساتھ اس کی قدیم اور عظیم روایات وابستہ ہیں۔ نیز ضلع منگری سے ان تمام یادگاروں کو ختم کر ریا جائے۔ جو جماد حریت ۱۸۵۷ء کے سرفرشانہ جذبات سے متصادم ہوں اور ان کی جگہ نامور مجاہدین کے زندہ جاوید کارناموں کو جگہ دی جائے جنہوں نے غیر ملکی اقتدار کے خاتے کے لئے خدمات انجام دیں تاکہ وہ بھیشہ قوم اور ملک کے لئے حیات افروز ہو سیس۔

اس تجویز کو ڈسٹرکٹ کونسل نے متفقہ طور پر منظور کرکے حکومت سے سفارش کی ہے کہ ضلع منگری کا نام ساہیوال رکھ دیا جائے اور دور غلامی کی یادگاروں کو ختم کرکے حربت پہندوں کی یادگاریں قائم کی جائیں۔

یہ تجویز صرف معقول ہی نہیں بلکہ ایک اہم قوی نقاضے کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ آزاد قوم کے افراد غلامی کی الیی تمام یادگاروں کو نیست و نابود کر دیا کرتے ہیں۔ پھر منگمری نام کے ساتھ ہماری کوئی قوی روایت موجود نہیں ساہیوال کا نام ہماری ثقافت کا آئینہ دار ہے اور قومی روایت کا مظہر ہے۔ منگمری کا نام اس وقت کے برطانوی حکمران لفٹینٹ گورنر سر رابرٹ منگمری کے نام پر رکھا گیا تھا اس سے پہلے اس ضلع کا نام گوگیرہ تھا اور اب جس جگہ ضلع پجری واقع ہے اس کے نواح میں ساہی قوم کی ایک مختصر آبادی تھی جے ساہیوال کہتے تھے۔

جب ١٨٥٤ء ميں منگمری کے حربت پندوں نے جنگ آزادی کے سلطے ميں گوگيرہ جيل کو توڑ ويا اور انگريزوں سے سخت مقابلہ کيا تو برطانوی حکومت کو ضلع کا امن و امان بحال کرنے کے لئے ضلع کچری کو ايسے مقام پر تبديل کرنے کا خيال آيا جمال سے چاروں اطراف کا انتظام ہو سکے۔ ١٨٦٤ء ميں جب ريلوے لائن بنی تو ضلع گوگيرہ کا صدر مقام ساہيوال منتقل کرنے کی تجويز منظور ہوئی جسے ١٨٦٥ء ميں عملی جامہ پہنايا گيا اور اسی سال اس کا نام منگمری رکھ ديا گيا۔

منگری کا نام ساہیوال تبدیل ہونے پر ساہیوال کے عظیم فرزند میاں محمد یاسین خان وٹو جو اس

وقت صوبائی وزیر بنیادی جمهوریت تھ' نے مندرجہ زیل الفاظ میں ہدیہ تیریک پیش کیا۔

ساہوال کا باشدہ ہونے کی حیثیت سے مجھے اس اعلان سے جس قدر مسرت ہوئی ہے اس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا گر اس صورت میں جب کہ یہ اعلان ایک ایسے عظیم انسان نے کیا جس نے وطن عزیز کے استحکام اور وفاع کے لئے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں۔ آزادی و حریت کے ایسے پاسبان کا یہ اقدام ساہوال کے رہنے والوں کے لئے بھیشہ مشعل راہ رہے گا اور وہ اپنی روایات کو بھیشہ سر بلند رکھیں گے۔ جھے صوبائی کابینہ کے ایک رکن کی حیثیت سے اس وہ اپنی روایات کو بھیشہ سر بلند رکھیں گے۔ جھے صوبائی کابینہ کے ایک رکن کی حیثیت سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ساہوال کو اس کا پرانا نام واپس دلانے میں گورز صاحب نے کسی قدر ولی کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے صدر پاکستان سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور پھر کابینہ کے اجلاس میں یہ سکتہ پیش کیا۔ اس ضلع کے عوام مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ان کا یہ درینہ مطالبہ مظور کر لیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر گورز صاحب' ڈپٹی کمشز ساہوال' اور عوام کو مبارک باد پیش مشارک باد جوام کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

جناب رکیس امروہی صاحب نے روز نامہ جنگ کی اشاعت ۱۸ نومبر ۱۹۲۱ء میں اپنا نقطہ نظر اس طرح بیان فرمایا :-

ساہیوال خنگری کا فرگی نام وجنہ ننگ تھا نام ساہیوال تھا اس خطہ مشہور کا اب بہ فضل خالق اکبر عقیقہ کیجئے جبیب آباد ایبٹ آباد اور لاکل یور کا

منگری کا نام ساہیوال میں تبدیل ہونے کے بعد یوم تشکر منایا گیا۔ سب سے بردا اجتماع جامع مبد عید گاہ ساہیوال میں منعقد ہوا۔ جس میں جناب مظفر قادر اور مفتی ضیاء الحن مرحوم نے تقاریر کیں۔ مفتی ضاء الحن مرحوم نے اپنی تقریر میں بتایا کہ اس تحریک کی کامیابی کے لئے جناب مظفر قادر صاحب نے ہر مرحلہ پر موثر اقدام کئے۔ اور تمام حلقوں میں اس کی پذیرائی کے لئے مسائی فرائیں۔ جس کے متبیہ میں ساہیوال کا نام واپس مل گیا ہے۔ جس سے انہیں "ساہیوال" کی تاریخ میں شہرت دوام حاصل ہو گئی ہے۔ اختیام پر مفتی ضاء الحن مرحوم نے ایک قرار داد پیش کی جو متفقہ طور پر نحرہ ہائے محسین کے درمیان منظور کی گئی۔ یہ قرار داد مندرجہ ذیل تھی :

"ساہیوال کا یہ اجتماع ساہیوال کے تاریخی نام کی واپسی پر گورنر مغربی پاکستان جناب محمد موکن صاحب کا شکر گزار ہے۔ جنہوں نے اس مستحن اقدام سے لاکھوں عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی ہے۔

یہ اجماع ان تمام اصحاب کی مساعی پر ممنون ہے جنہوں نے اس عظیم تحریک کا آغاز کیا۔ اس کو ابنایا اور اسے پایہ جمیل تک پہنچانے کے لئے مختلف مراحل میں موثر اقدام کئے۔

یہ اجتماع اعلان کرتا ہے کہ ساہیوال کے لوگ اپنے شاندار ماضی کی حربت افروز روایات روشن کرنے اور ملکی و ملی استحکام کے لئے سرگرم عمل رہیں گے اور نئے عزائم کے ساتھ ساہیوال کی تاریخی عظمت کو برقرار رکھیں گے۔"

راقم الحروف کے بھائی مفتی ضاء الحن مرحوم کی جو تحریر پندرہ روزہ "فردا" ساہیوال میں چھپی تھی۔ وہ قارئین کی دلچپی اور معلومات کے لئے پیش کی جا رہی ہے۔

## "فنگمری سے ساہیوال تک

نگری کالونی اصلاع میں زرعی لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن بیرونی دنیا میں منگمری کی شہرت میں جیل کا کافی حصہ ہے۔ سیاسی قیدیوں کو ایذا رسانی کے لئے یہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ جس کے ساتھ داستانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ملک و ملت کے جن ممتاز اکابرین نے برطانوی استعار کے خلاف منگری جیل کے مصائب برداشت کئے ہیں۔ ان میں حضرت مولانا ظفر علی خان سرفہرست کے خلاف منگری جیل کے مصائب برداشت کئے ہیں۔ ان میں حضرت مولانا ظفر علی خان سرفہرست

ہیں۔ آپ پہلی جنگ عظیم میں یمال نظر بند رہے۔ ان ہی دنوں کا یہ شعر ہے۔ ع منگری میں بیٹھ کر کھینچی میں نے دنیا کے حال کی تصویر

اننی ایام میں آپ کے صاجزادے مولانا اختر علی مرحوم ملاقات کے لئے آئے۔ ان کے ہمراہ منصور علی خان بھی تھے۔ جو طفولیت کے دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت مولانا نے ارتجاباً ارشاد فرمایا۔ ع

مجھ سے ملنے کے لئے زندان میں منصور آگیا تھیں ترسی جس کو آئکھیں چشم بدور آگیا اس سیاہ خانہ میں تم کیوں جان بابا آگئا! میں تو ہو کر اپنی قسمت سے مجبور آگیا

ن دنیا میں دوزخ" یا سیاہ خانہ منگمری جیل ہی کے لئے واضع کئے گئے تھے۔

جمال تک منگری کے نام کا تعلق ہے۔ میں غیر شعوری طور پر اس سے مانوس نہ ہو سکا۔ جس میں جیل کے تصورات بھی دخیل ہیں۔ جن دنوں میں یمال نظر بند رہا۔ میرے مشاہدے میں آیا۔ کہ واقعی اس جیل کی فضا سیاسی قید و بند کے لئے مسموم ہے۔ یمال عادی قتم کے مجرمین رکھے جاتے ہیں۔ جو طویل المیعاد سزاؤں کی وجہ سے قواعد سے بالا رہتے ہیں۔ اور اپنے گھناؤنے اشغال کو جیل میں بھی جاری رکھتے ہیں۔

منگری کے سلسلہ میں جب تحقیق و تجس کا دور شروع ہوا تو یہ عقدہ کھلا کہ منگری کا لفظ ہماری تاریخ کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس نام کے لوگوں کے ساتھ جو واقعات منسوب ہیں' ان میں اسلام دشنی اور خون آشامی کے واقعات نمایاں طور پر شائل ہیں۔ انگریزی عمد کی تاریخ میں پہلا

شخص سرہنری کنگھم برٹ منگری ہے۔ جس کے صاجزادے ہے ایج۔ سی برٹ منگری نے ۱۹۹ء میں ٹیپو شہید کے خلاف تلوار اٹھائی اور اسلام کے اس عظیم مجابد سے نبرد آزما ہوا۔ جو احیائے اسلام کے لئے جماد کرتے ہوئے جمام شمادت نوش فرما گئے۔ اس معرکہ میں مسٹر منگری نے جو ہتھکنڈے استعال کے وہ تاریخ میں بھیشہ نفرت و حقارت کا موجب رہیں گے۔

تیرا فخص رابرت منگری ہے جو پنجاب میں مخلف عہدوں پر فائز رہا۔ جس کے متعلق چیف کمشنر پنجاب محاء میں تحریر کرتے ہیں کہ مسٹر رابرت منگری نے پنجاب کی انظامیہ میں قابل ذکر خدمات انجام دیں ہیں۔ انہوں نے کمشنر لاہور رکن سابق بورڈ اور جوڈیشنل کمشنر کے طور پر کارکردگی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے۔ یہ شخص ۱۸۵۷ء میں جوڈیشنل کمشنر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ جہاں اس نے جنگ آزادی کے خلاف بھر پور جدوجمد کی۔ اور اس تحریک کی ناکامی کے لئے اپنی مسائی بوئ کار لایا۔ یہی شخص بعد ازال پنجاب میں لفشینٹ گورنر مامور ہوا۔ اس کے نام پر مسائی بوئ کار لایا۔ یہی شخص بعد ازال پنجاب میں لفشینٹ گورنر مامور ہوا۔ اس کے نام پر سابیوال کو منگری کا نام دے کر ضلع مرکز قائم کیا گیا۔ اس شخص نے ۱۸۵۷ء کے حوادث کی جو رپورٹ مطبوعہ اااء میں مندرج ہے۔ جس کا آغاز رپورٹ مطبوعہ اااء میں مندرج ہے۔ جس کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے:

منجانب آر منگری جوؤیشنل کمشز پنجاب بخدمت آرشیل ' سیرٹری چف کمشز پنجاب نمبر ۱۲۹ مورخه ۲۲ مارچ ۱۸۵۷ء میں چف کمشز صاحب کی خدمت میں ان اقدامات کی رو کداد پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جو نازک ترین حالات میں تدارک کے لئے اختیار کئے گئے۔ اس ربورٹ کی شرف حاصل کر رہا ہوں جو نازک ترین حالات میں تدارک کے لئے اختیار کئے گئے۔ اس ربورث کمشز کی تدوین میں مسٹر ہنری پارکر اسٹمنٹ کمشنر لاہور میرے معاون رہے۔ سرجے لارنس چف کمشنر بنجاب نے سیرٹری گورنمنٹ آف انڈیا کو ۲۵ مئی ۱۸۵۸ء کو بولٹیکل ربورٹ ۲۲۲۔۵۵ ارسال کی۔ جس میں مسٹر آر منگری کے متعلق تحریر کیا :

شمعاصر عزیز طاہر میں شاید کتابت کی غلطی کی وجہ سے بوں شائع ہوا ہے۔ ورنہ ایج سی برث منگری سربنری کتنگھم برث کا والد تھا۔ (اشرف قدس)

"انتظامیہ کے فوجی اور سول حکام میں سب سے پہلے مسٹر آر منگری کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ انہیں پورا ذہنی سکون حاصل رہا اور حوادث کے تاریک ایام میں رابرٹ منگمری کی موجودگی کامیابی کا موجب سمجھی جاتی تھی۔"

گوگیرہ میں جو واقعات رونما ہوئے اور مجاہدین آزادی نے برطانوی استعار کو جس بری طرح پالل کیا اس کی رو کداد انگریز حکرانوں کی زبانی مطالعہ فرمائیں۔ رو کداد کے مطالعہ کے وقت یہ طحوظ رہے کہ حکران اس فتم کے واقعات کی ترتیب میں بھیشہ مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ اپنی بریت اور مخالف فریق کو مجرم گردانے میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا جاتا۔ اور تصادم کے نتائج میں مخالف کے نقصان کو شمار میں نہیں لایا جاتا۔ واقعات کی ہیں کہ مجاہدین نے نظم و نسق معطل کر ویا اور سامراجی حاکمیت مفلوج ہو گئی۔ چیف کمشز سرج لارنس کے قول کے مطابق "بعناوت اس وقت تک فرو نہیں ہو سکی جب تک دبلی کا سقوط نہیں ہوا۔" اگر دبلی میں حربت بہند برطانوی عزائم کو ناکام کر دیے تو باقی اکناف ملک آزادی سے ہمکنار تھا۔ یہاں ملوکیت موت کے منہ میں تھی جے دبلی میں حربت بہندوں کی ناکامی نے زندہ کر دیا۔ گوگیرہ کی جنگ آزادی کو اس طرح پیش کیا گیا ۔۔۔ مسٹر آر منگری تحریر فرماتے ہیں۔

۲۹ اگت کو قیدیوں کی جانب سے جیل توڑنے کی کوشش کی گئی۔ جس میں ممٹر برکلے اسٹینٹ کمشنر کو اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ قیدیوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ جس میں ۵۱ قیدی مارے گئے۔ (برکلے کے ساتھی تھوڑے اور مارے جانے والوں کی تعداد ۵۱ تھی' حسن بیان میں کے جہ) اور متعدد قیدی فرار ہوگئے۔ احمد خان کھل بھی ان دنوں جیل میں تھے جو اس علاقہ میں تحریک کے قائد تھے۔ ایک روایت کے مطابق احمد خال کھل اسی مقابلہ میں قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ جیل سے نکل گئے تھے اور مسٹر برکلے کی ساری قوت نابود ہو گئی۔ مسٹر رابرٹ فنگمری ربورٹ نمبر ۲۷ میں لکھتے ہیں:۔

دگیارہ سمتبر ۱۸۵۷ء کو یہ اطلاع ملی کہ گوگیرہ میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے جس میں کھل اور

بارہ قبیلوں کے لوگ شامل ہیں۔ چیف کمشنر نے اطلاع یاتے ہی جھ گھنٹے میں گورہ اور سکھ فوجیوں کے دستے گوگیرہ روانہ کر دیئے۔ جن میں تو پی بھی شامل تھے۔ یہ فوج تین دن میں ۸۳ میل مافت طے کرنے کے بعد گوگیرہ پہنچی۔ اس عرصہ میں دوسرے قبائل کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ جنہوں نے حمل و نقل اور رسل و رسائل کے تمام وسائل منقطع کر دیئے تھے۔ سرج لارنس چیف کمشز پنجاب این پولٹیکل رپورٹ ۳۲۲-۷۵ میں گورنمنٹ آف انڈیا کو تحریر کرتے ہیں۔ دوسرا ہظمہ گوگیرہ میں پیدا ہوا۔ جو راوی اور سلج کے درمیان کاہور کے جنوب میں واقع ہے۔ ١٦ ستبركو محكمہ واك كا المكار (آنسوؤل بھرى آنكھول كے ساتھ آیا۔ اس نے بتایا كہ ملتان اور لاہور کے درمیانی علاقہ کے تمام دیماتی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بغاوت کرنے والوں کی تعداد ۱۲۵۰۰۰ ہے' (ملحوظ رہے کہ ان دنوں ضلع کی تمام آبادی ساڑھے تین لاکھ کے قریب تھی) تین گھنے کے وقفہ سے ایک بورپین ممپنی' توب خانہ اور دو صد سکھ فوجی روانہ کر دیئے گئے۔ باغی ہتھیاروں سے مسلم تھے جو بولیس سے چھنے گئے تھے۔ یا ملحقہ ریاست بماول بور سے لائے گئے تھے۔ یہ بغاوت بیں دن کی جدوجمد کے بعد فرو ہوئی۔ جس میں ہمارا تھوڑا نقصان ہوا۔ اس مہم کے لئے یہاں ١٥٠٠ ثريس جمع كئے گئے۔ اگرچہ اس وقت امن و امان ہو چكا ہے تاہم بغاوت كے اسباب كى تحقیقات ضروری ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ جس وقت تک رہلی فتح نہیں ہوئی۔ اس وقت تک بغاوت پر قابو نهيں پايا جا سکا۔"

یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ تاریخی صفحات پر موجود ہیں کہ مجاہدین نے کس جوال ہمتی سے انگریزی استعار کو کچلا۔ انہی حریت افروز واقعات کا رد عمل تھا کہ انگریز نے اپنے اقتدار کے مفاد میں از سر نو ضلعی مرکز کی بحالی کا منصوبہ ترک کر دیا اور اس مرکز کو گوگیرہ سے ساہیول لے تے۔ جہاں اسے رابرٹ منگری کے نام پر منگری کا نیا نام دیا گیا۔

منگری کے لوگ آزادی کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور حیات افروز فضاؤل میں سانس کے رہے ہیں وہ اپنے عظیم القدر مجاہدین آزادی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر جبرو تشدد اور مظالم کی نبت کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ جے ضلع میں ایک تحریک کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے

اس سلسلہ میں ڈسٹرکٹ کونسل منتگری کی قرار داد بھی تحریک کا ایک حصہ ہے (یہ قرار داد اس شارے میں شامل ہے)۔ (بہ شکریہ طاہر ساہیوال)

## ہریہ تبریک

قرار داد ڈسٹرکٹ کونسل۔ نمبر ۱۲۷ جو اجلاس عام میں مورخہ ۲ دسمبر کو منظور کی گئی جے میاں عبدالحق ستارہ قائد اعظم۔ ایم۔ این۔ اے وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نے پیش کیا۔

ڈسٹرکٹ کونسل کا یہ اجلاس ساہیوال کے تاریخی نام کی واپسی پر دلی مسرت کا اظہار کرتا ہے اور مغربی پاکستان کے گورنر پنجاب جناب محمد موئی صاحب ایچ۔ پی۔ کے۔ ایچ۔ جے۔ ایچ۔ کیو۔ ایے۔ ایک۔ بی۔ ایک کاشکر گزار ہے۔ جنہوں نے مستحن اقدام سے عوام کی خواہشات کی شکیل فرمائی۔

یہ اجلاس وزیر بنیادی جمہوریت میاں محمہ یاسین خان وٹو اور کمشنر صاحب ملتان ڈویژن جناب سید حماد رضاکی خدمات کا معترف ہے۔ جن کی سرپرستی سے یہ تحریک خوش اسلوبی کے ساتھ پایہ محمیل تک بہنجی۔

یہ اجلاس تخریک کے مربوط آغاز اور مختلف مراحل میں اس کی کامیابی کے لئے چیئر مین و وسٹرکٹ کونسل جناب مظفر قادر سی۔ ایس۔ پی۔ کی مسامی اور قرار داد کے محرک جناب مفتی ضیاء الحن کی کوشش کو استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جنہوں نے تحریک کی کامیابی اور تمام حلقوں میں پذیرائی کے لئے موثر اقدامات کئے۔ جن سے انہیں ساہوال میں تاریخی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔

یہ اجلاس ڈسٹرکٹ کونسل کے تمام ارکان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ جنہیں قرار داد کی تائید سے شہرت دوام حاصل ہو گئی ہے اور ہاؤس کے وقار میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جس نے ایک مفید اور تاریخی تحریک سے لاکھوں عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ بہ اجلاس فیصلہ کرتا ہے۔ کہ مزکورہ بالا تجویز کی نقول اصل قرار داد کے ساتھ جناب محمد

موی صاحب گورنر مغربی پاکتان اور متعلقه حضرات کی خدمت میں روانه کی جائیں۔ اور قرار داد کو ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں آویزال کر دیا جائے۔

راقم الحروف کے بھائی مفتی ضاء الحن مرحوم کو جناب مولانا محمد طیب صاحب مرحوم مہتم ارالعلوم دیوبند کی طرف سے ۲۱-۱۱-۸ کو جو چھٹی ساہیوال نام کی والیسی پر موصول ہوئی تھی۔ اس کا متن مندرجہ ذیل ہے 'جس سے ان کے احساسات کا پتہ چلتا ہے :
محترم المقام زید مجد کم

مجھے یہ خبر سن کر بے حد مسرت ہوئی کہ آپ کی تحریک کامیابی کے مراحل میں داخل ہوئی اور منگری کو اس کا صحیح نام ساہیوال واپس مل گیا۔

اگرچہ بظاہر یہ نام کی تبدیلی ہے۔ لیکن اس کے مضمرات دور رس نتائج کے حامل ہیں۔ جس سے زہنی ارتقاء حاصل ہو تا ہے۔ میری دعا ہے۔ کہ خداوند جل مجدہ' مسلمانوں کو ہر قتم کے انگریزی اثر و نفوذ سے محفوظ رکھیں۔

ایک یادگار تصویر احقر محمطیب غفرله (دیو بند)

ایک موقع پر مفتی ضاء الحن مرحوم بیان فرما رہے ہیں۔ جبکہ کرسیوں پر سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ابوب خان مرحوم۔ شیخ نثار احمد صاحب الدووکیٹ مرحوم (جسٹس شیخ اعجاز نثار۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے والد) اور رانا عبدالحمید خان مرحوم سابق مرکزی وزیر نمایاں ہیں۔



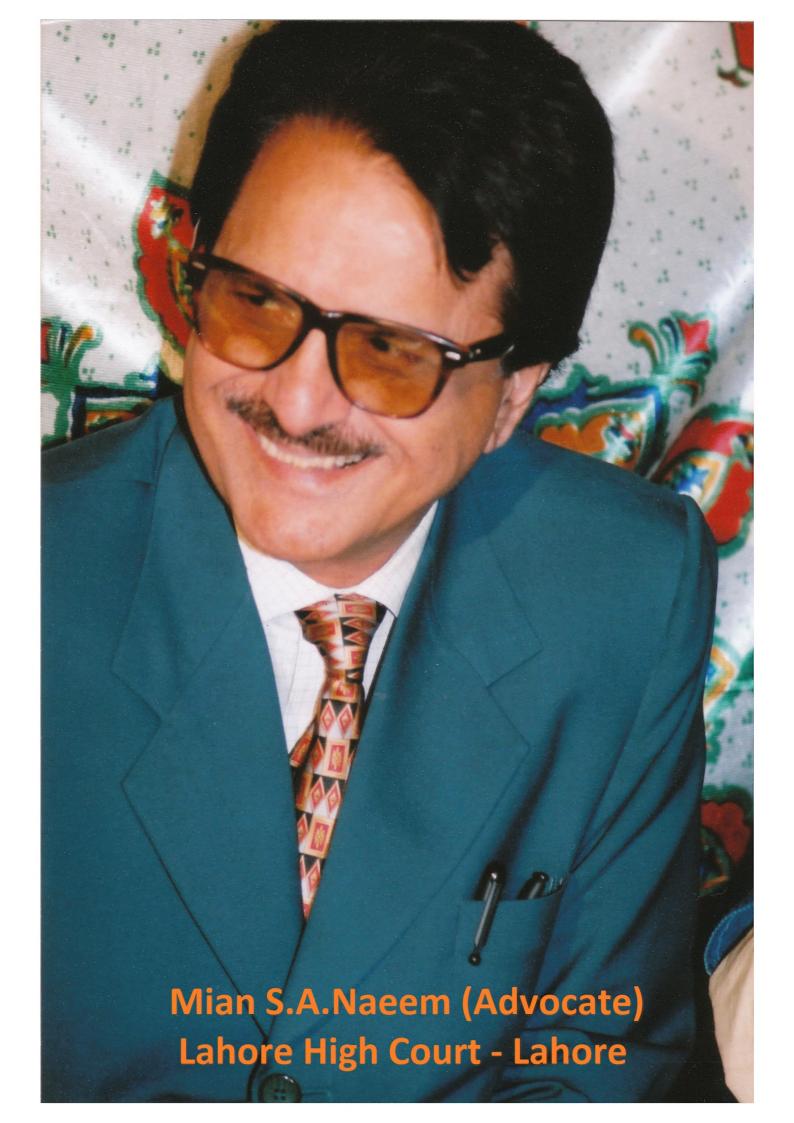